ملىلاملاق خلبات ۵۰

ورود سريف

الكالهمعبادت

على إِذَا هِيْهُ وَعَلَى الْمِائِدُ هِيْمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الل

مولانا مفتى مخذقي عثماني سيهم

مين إسلاك يُبلشرن

النين

# فهرست تمضامين

| <b>H</b>   | انمانیت کے سب سے ہوے محن            |
|------------|-------------------------------------|
| ٨          | ا این حمین آگ سے روک رہا ہوں        |
| ٨          | ٣الله تعالى بمي اس عمل من شريك بي   |
| )•         | م ایک پندوس طرح ورود جمیعی ؟        |
| I.         | ۵ حضور کامرتبه الله بن جانبخ بین    |
| <b>:</b> F | ۲ به دعاسوفیمد لیول یوگی            |
| ir         | ے دعا کرنے کا اوب                   |
| 1 4        | ۸ درود شریف پر اجر و لواب           |
| i 🏚        | و درود خريف فضاكل كالجموعة          |
| ۲          | ۱۰ دوود شریف نه پر هنته پر دعید     |
| (A         | ا ا مخضر ترین درود شریف             |
| ið.        | ١٢ " معلم " إ "ص " لكعنا درست نهير  |
| 14         | ١٣ درود شُريف لَكِصة كاثواب         |
| r.         | موا محدثین عظام مقرب بندے میں       |
| ۲.         | ١٥ ظائكه وعاء وحمت كرية بي          |
| Y1         | ۱۲ دس رخمتین، رس مرجه سلاحتی        |
| **         | ے ا ورود شریف کینجائے والے ملا نکبہ |

| r٣         | ١٨ على محود ورود حسمتا بهول                    |
|------------|------------------------------------------------|
| rp         | الما و كله يريثاني ك وقت درود شريف يوميس       |
| 400        | ۲۰ حضور صلى الله عليه وملم كي وعاتين حاصل كرين |
| <b>r</b> 4 | ٢١ درود شريف ك الفاظ كيا يون؟                  |
| 14         | ۲۲ من گفرت درده شریف ند برهبین                 |
| 74         | سبس تعلین مبارک کانقشه اور اسکی نعتیلت         |
| YA         | ۲۳ دردد شریف کا تقم                            |
| 79         | ra واجب اور فرض میں فرق                        |
| <b>11</b>  | ٣ دردو شريف كاواجب ورجي                        |
| 44         | F4 ہر سرتبہ دوران درود شریف برمعتاافضل ہے      |
| , ,<br>t~. | ٢٨ وننو ك دوران ورود تريف برسي                 |
| ۱<br>۴.    | 79 باحمد باوک سن مو جائي تو درود شريف يرص      |
| r'i        | ٣٠٠ مسجد عن داخل موت ادر نطحة وقت              |
| 4.1        | ۳۴ ان دعادس کی حکمت                            |
| 77.0       | ٣٢ اہنم بات كتے ہے پہلے درود شريف              |
| ro         | ٣٢ ممد كے دفت ورود شريف                        |
| ۳۳         | ۳۳ سونے سے پہلے درود شریف                      |
| T4         | ۵سور نومیه تین سومرتبه درود شریف               |
| 74         | اس درود شریف محبت بوصائے کا ذریع               |

| <b>7</b> 4 | ۲۳۵ درود شریف د پدار رسول کاسب             |
|------------|--------------------------------------------|
| <b>74</b>  | ۳۸ جا محتے شن حضور کی زیارت                |
| ۲.         | ۳۹ حضور کی زیارت کا طریقه                  |
| 6          | ۲۰ منزت مفتى صاحب كاغاق                    |
| ør         | ۲۲ حعزت مفتی صاحب ادر رونمه اقدس کی زیارت  |
| 4          | ۳r اصل چیز سنت کی احباع                    |
| r/m        | ٣٣ ورود شريف مين تنع طريقية ايجاد كرا      |
| 14         | م ۾ سيد بير طريقته پر عمت ہے               |
| ۲a         | ۳۵ نماز میں درود شریف کی کیفیت             |
| دم         | ٢٧ كيا ورود شريف ك وقت حضور تشريف لات ين ؟ |
| <b>*</b>   | ے ہو ۔۔۔۔ ہمینہ ویتے کا اوپ                |
| 48         | ٣٨ بيه غلط عقيده سته                       |
| <b>/</b> 4 | وس آہستداور اوب کے ساتھ ورود شریف پڑھیں    |
| ۵٠         | ۵۰ منالی اندهن بوکر سوچنا                  |
| Ø ŧ        | اہ تم ہرے کو ہمیں پکار رہے ہو              |
|            |                                            |

#### بمالأالوطئ الوجم

# درود شریف کے فضائل

الحمد الله تحمده و نستعیته و نستغفر و نوس به و نتو کله الله ه و نتو کله الله و نتو کله الله و نتو کله الله و نتو الله الله و نتو الله الله و نتو کله الله و نتو کله الله و نتو کله الله و نتو کله و

وقال رسول الله صلى الله عليه رسلم يحسب الموسل من البخل اذا ذكرت عنده قلم يصل على (اللب الرحد التن مهرك ٢٢٣)

انسا نیت کے سب سے ہڑے محسن حضور اقدیں ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا، مومن کے بخیل ہونے کیلئے ہے بات کائی ہے کہ جب ہمراذکر اسکے سامنے کیاجائے قو دہ جور پر درود در بیجے ۔ یعنی ہوا کی سلمان کے بخیل ہونے گا اتھا ہے کہ اسکے سامنے نی کریم سرور درعالم سلمی اللہ علیہ وسلم کا اسم کرای آئے۔ اور ہ آپ پر درود ند بیسج چونکہ اس کا کات بھی ایک مومن کا سب سے بواجس نی کریم سلمی اللہ علیہ دسلم کے سواکوئی نہیں ہوسکیا، آپ کے جتنے وسانات اس است پر جی، اور خاص طور سے ان کو گول پر جنہیں اللہ قالی نے ایمان کی دولت سے فوازا، استے کمی کے بھی احمانات حمیں جی ۔ خود حضور اقد می صلی اللہ علیہ وسلم کا میان قاکرا پی است کی قل جی ۔ خود حضور اقد می صلی اللہ علیہ وسلم کا میان قاکرا پی است کی قل میں دن رات تھلتے رہے تھے آیک سی بی حضور اقد می صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو بیان فراتے ہوئے کہتے جی کہ:

كان دائم الفكرة استواصل الاخزان

جب بھی آپ کو دیکم آبوں تواہیا معلوم ہو آپ کر آپ ٹمی ظریش ہیں، اور کوئی غم آپ پر طاری ہے۔۔۔ ملاء فرماتے ہیں کہ میہ فکر اور غم کوئی اس بات کا نہیں تھا کہ آپ کو تجارت میں فقصان ہو رہا تھا، اور مال

دودات میں کی آری تھی، یا دنیا کے اور دوسرے مال واسباب میں قلت کری تھی، یا دنیا کے اور دوسرے مال واسباب میں قلت کری تھی، بلکہ یہ لکر اور خم اس است کیلئے تھا کہ میری است کی طریقے سے جنم کے عذاب سے وی جائے، اور اللہ تعالی کی دخا اسکو حاصل ہو جائے۔

میں تمہیں آگ سے روک رہا ہوں

ایک مدن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ذباتے ہیں کہ مبری مثال اور تساری مثال ایس ہے، جیسے ایک فض نے آگ روش مبری مثال اور تساری مثال ایس ہے، جیسے ایک فض نے آگ روش کو گی، اب پردانے آگر اس آگ میں گرسے سکے، یہ فض ان پروانوں کو آگ سے دور بٹانے لگا، آگ وہ آگ میں جل کر ختم نہ ہو جائیں، اس طرح میں تمہاری کر پڑ کڑ کر تم کو آگ سے روک رہا ہوں اور تم میرے باقد سے نکلے جا رہے ہو، اور اس آگ میں گرے جا رہے ہو۔

( سی مسلم، کاب النصائل، اب النصائل، الما الدهايه وسلم عل احد )

بسرهالي حضور اقدس مسلى الله عليه وسلم كي سارى زندگي اس اگر

من گزري كه به است كسي طرح جنم كے عذاب سے نیج جائے، و كيا الميك

استى النابسى خميس كريگا كه بنب سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كانام نائي

استى قوتم إذ كم آب برايك عرتبه درود بھيج وے ؟ جب كه درود بھيج

سے صفور اقدس صلى الله عليه وسلم كوجو فائدہ ہوتا ہے وہ تو ہوگا، خود
درود بينجة دالے كو اسكافائدہ بائترا ہے۔

الله نتحالی بھی اس عمل میں شریک ہیں اللہ تعانی نے تراکن کریم میں درود پیچنے کے بارے میں جمیب

### الله تعالى بھى اس عمل ميں شريك ہيں

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں درود کینیجے کے ہزے میں جمیب اعداز سے بیان فرہانی چڑتجے فرہانی

" أن الله وملائكه بصلون على النبيء با انها الذين اسوا صلوا عليه وسلموا تسليما" ن

" بيننك الله تعالى اورائيك فرشية ي يك ملى الله عليه وملم ير در در البيجة میں۔ اے ایمان زان تم بھی حضور صل اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام تجيبو" ويكيئ ابتداهل بدخين فرماياك تم ورود بيجي بكربه فرماياكه الله اورائے فرقتے ورود سیجے ہیں۔ اس سے روباتوں کی طرف اشارہ فرہا دیا \_ ایک میر که حضور اقرامی منی الله علیه وسلم کو تنهارے ورور ک خرورت نمیں، اسلیم کدان پر پہلے ہی سے اللہ تعالی درود بھیج رہے ہیں، اورا دنند کے فرشنے درود جھیج رہے ہیں ان کو تساری درود کی کہا شرورت ہے؟ کیکن اجمر تم اپنی بھلالی اور خیرج استِنے ہو تو تم بھی تبی کمریم صلی اللہ مليه وتملم بر دروم ميميج \_\_\_ دو مرے اس بات کی طرف اشارہ فرما یا کہ مید ورود شریف میسینے کا جوهمل ہے ، اس عمل کی شان می فرالی ہے ، اسلنے کہ كُنُ عمل بهي اليانيس ب جس مح كرت من الله تعالى يمي بنداب كيمائحة شريك بورب مثلا نمازي بنده يزمتاب، الله تعالى نماز نميس پڑھتے، روزہ بندہ رکھتاہے، اللہ تعالی روزہ نسیں رکھتے، زکوۃ یا ج وغیرہ بختی موادہ نسی رکھتے، زکوۃ یا ج وغیرہ بختی عباد تیں ہے۔ کوئی عمل ایسانسی ہے جس بیں بندہ کے ساتھ اللہ تعالی ہے کر رہا جس کے بارے بیل ہے کر رہا جس کے بارے بیل ہے کر رہا ہوں، اگر تم بھی کردگے تو تم بھی ہمارے ساتھ اس عمل بیں شریک ہو جاز گے۔۔۔ "اللہ اکبر" کیا تھکانہ ہے اس عمل کا کہ بندہ کے ساتھ اللہ تعالی بھی تریک ہو جاتھ ہیں۔ اس عمل کا کہ بندہ کے ساتھ اللہ تعالی ہے۔ ساتھ اس عمل کا کہ بندہ کے ساتھ اللہ تعالی بھی۔۔۔ "اللہ اکبر" کیا تھکانہ ہے اس عمل کا کہ بندہ کے ساتھ اللہ تعالی ہیں۔

#### بنده تمس طرح درود بهيج؟

البت الله تعالى كردود يجيح كامطلب اور ب، اور بند ك درود يجيع كامطلب يه ب كر درود يجيع كامطلب يه ب كر الله تعالى براه راست ان پر اين رخميس نازل فرار به بين، اور بنده ك درود يجيع كامطلب يه ب كدوه بنده الله تعالى به و ماكر را به كر و الله ، آپ محر صلى الله عليه و منم پر درود يجيع بي حدث شريف من آنا ب كه جب يه آيت غازل مهلى؛ ان الله وملانكنه بسك آنا ب كه جب يه آيت غازل مهلى؛ ان الله وملانكنه بسكون على النبى، يا ايها الذين لهنوا صلوا عليه وسلموا تسفيما، بو اس ونت محاب كرام في حضور اقدى صلى الله عليه وسلم و سلم الله عليه وسلم من الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم عيمي درود كيم واور ملام جيمي ملام جيم كافريقة تو

'ہیں معلوم ہے کہ جب ہم آپ کی خدمت علی حاضر ہون تو ''السلام علیم و رحتہ اللہ ویر کانہ '' کمیں والی طرح '' قشیعہ '' کے اعد بھی سلام کا طریقہ آپ نے جایا کہ اس علی ''السلام علیک ایبھا النبی ور حدمة الله ویر کانہ '' کماکریں، لیکن ہم آپ پر درود شریق کس طرح بھیمیں؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟

اس پر حضور الدس صلی الله علیه وسلم نے جواب دیا کہ جھے ہر درود میمجنے کا طریقہ سے ب کہ بول کو!

":للهم سل على ممدوعلي ال محمد كما

صلبت على ابرابيم وحل أل ابرابيم انك حميد

ىيد"

اسكے معنی بدین كدات اللہ! آپ محر صلى الله عليه وسلم پر درود يہج آ اس ساس اس اس اس كى طرف الله و كرد ياكہ جب بنده درود يہج آ بر سمجے كد ميرى كيا حقيقت اور حيثيت ب كديم حضور القدس ملى الله عليه وسلم پر درود بميرون، من حضور القدس ملى الله عليه وسلم كے ادصاف اور كمالات كا حاط كمال كر سكا يوں؟ من آپ كے احداثات كا بدلہ كيمے اداكر سكا يوں؟ للذا بهلے ي قدم برا بى عابرى كا حتراف كر لوكہ يا اللہ! من تو حضور الذين ملى الله عليه وسلم كے دورد شريف كاحق ادائيس كر سكنا، اے اللہ! آپ عى النام درود بھيج ديجے۔

(مح مسل، ككب العسلاق بلب العسلاة طي التي صلى الأعليد وملم بعد النشبيد)

حضور صلی الله علیه وسلم کا مرتبه الله تعالیٰ تی جانتے ہیں

عالب اگرید آزاد شاعرتے، لیکن بیض شعرایے کے بیں کہ ہوسکتا ہے کہ اس اللہ تعالی اسکی مغفرت فرادیں ۔ ایک شعراس نے الاجما کما ہے ، وہ یہ کہ ۔

> خالب خائے خواجہ بد بزداں مخزاشتہ کال ذات پاک مرتبہ دائن محد است (ملی اللہ علیہ وسلم)

علاے کرام نے قربایا کہ ساری کا نات بیں کول وعاالی جیں ہے جس کے سوفیصد قبل بور نے کا بھین ہو، کون فنس میر کمد سکتاہے کہ میری ہے دعا سوفیصد شرور قبل ہوگی، اور جیسا میں کمد رہا ہوں ویاجی

ہوگا، یہ تبین ہو مکنا۔۔۔ لیکن درود شریف لیک ایسی وعاہے جس کے موقیعہ قبل ہونے کا بقین ہے، اسلے کہ وعاکرتے سے پہلے ہی افتہ تعالی نے یہ اعلان فراد یا کہ "ان الله و مسلا تکته بصلون علی النبی " ہم اور اعارے فرشتے و تساری وعاسے پہلے ہی ہی پاک ہو درود بھیج دہے ہیں۔ اسلے اس وعاکی قولت میں اولی شہری مجمی حقہائش بھیج دہے ہیں۔ اسلے اس وعاکی قولت میں اولی شہری مجمی حقہائش

### دعاکرتے کاادب

ای لئے برد موں نے وعاکر نے کامیر ادب سکھاریا کہ جب تم اپنے کی مقصر کیلئے دعاکرور تواس وعامے پہلے اور ابتد میں ورود شریف پڑھ لور اسلئے کہ درود شریف کا تیل ہویاتو بیٹی ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کر کی سے مید بدیدہ کر پہنی دعاکو تیل فرمالیں اور آخری وعاکو تیل فرمالیں اور در ممان کی دعاکو تیل نہ فرمائیں، اندا جب ورود شریف پڑھ کر پھر اسینے مقصد کیلئے وعاکر و کے توافشاہ اللہ اس وعاکو بھی ضرور تیل فرائیں ہے۔ اسلے وعاکرنے کامیرا دب سکھادیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و خاکرو۔ پھرنی کریم صلی افتہ علیہ وسلم پر درد و شریف بھیجو، اور استھے بعد اسپٹے مقامید کیلیے وعاکرو۔

# درود شریف پر اجرو تواب

ادر پھر درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالی نے اجرو تواب بھی رکھا ہے، فرمایا کہ جو محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف بیسچے تواللہ تعالی اس پروس دختیں نازل فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ دس محتاہ معاف فرماتے ہیں، اور وس درجات یاند فرماتے ہیں۔

(نسانی، کلب السیو، بعب التسنل زاند بازه طی التی صلی الفرطید دسلم)
حضرت عدوالرحمن بن عوف رخی الله عند فرات چی کده کیک
دن حضو الذی صلی الله علیه وسلم آبادی سے نکل آیک مجبود کے باغ
میں بہنچ وہ مرح ہے جی کر مجے ، عن انتظار کرنے کیلئے بینے کیا آکہ جب
آپ فارخ جوجا جی فریح بات کرول، لیکن آپ کا سجدہ انتظار کرنے بینے کیا آکہ جب
بجھے بینے بینے اور انتظار کرتے کرتے بہت دمیر ہوگئ، حتی کہ میرے دل
عمل بد خیال آنے لگاکہ کسی آپ کی روح مبارک تو پرواز نہیں کر کئی،
اور میہ سوچاکہ آپ کا بات بلا کرو کھول ۔۔۔ کانی دیرے بعد جب سجمہ
میں واقعے تو دیکھاکہ آپ کے چرے پریزی بشاشت کے آجاد چیں میل

نے پوچھا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آج بیں نے اپ اسٹار دیکھا جو پہلے منبعی دیکھاتھا، وہ میہ کہ آپ نے آج ایکا طویل ہجدہ فرمایا کہ اس سے پہلے اتنا طویل ہجدہ منبس فرمایا، اور میرے وال میں میہ خیال آنے لگا کہ کمیس آپ کی دوح میداز نہ کرمٹی ہو، اسکی کیا وجہ تھی؟

### درود شريف فضائل كالمجموعه

اور پھر درود شریف الی انسل عبادت ہے کہ '' فکر '' اسکے اخدات ہے اللہ علیہ وسلم کے احداثات کا اخدر موجود ہے۔ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے احداثات کا احتراف اس بھر ہے۔ بے شہر فضائل دوود شریف اس بھر جہ تیں۔ لافاجب یہ درود شریف آئی فشیلت دالا ہے درود شریف آئی فشیلت دالا ہے ورود شریف آئی بھر بھی اتا ہو گئی ہے۔ کہ جنب ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا و آ دی پھر بھی اتا ہو گئی مرتبہ بھی درود نہ بھیج ؟ اسلے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ دسلم کے درود نہ بھیج ؟ اسلے حضور اقد س صلی اللہ علیہ دسلم کے داس

ے سامنے برانام آئے اور دد محدر ورود نہ بھے۔ وروو شریف ند بڑھنے مروعید

ابك مرتبه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم مسجد نبوي ميس خطبه دے کیلے تفریف لائے۔ جس وقت ممبری پہلی سیر می برقدم رکھا، اس وقت زبان سے فرمایا " آجن" پھر جس وقت دوسری سٹرمی پر قدم ر کعابه اس ونت مجر فرایا " ایمن" پجر جس ونت تیسری میرهی برقدم رکھاں پھرفرہایا " آجین " استھے بعد آپ سے فلہ دیا۔ جب آپ لحلیہ سے فار غی ہو کر نیجے تشریف لائے تو صحابہ نے سوال کیا کہ بار سول اللہ ، آج آپ نے ممبر ر جاتے ہوئے (بغیر ممی دما کے) تمین مرتبہ " آمن" كهار اسكى كيا وجد ب ؟ حضور القدس صلى الله عليه وسلم في جواب دیا کربلت وراصل ہے کہ جس دفت میں تمیر را بالے لگا۔ اس وقت جركيل عليه السلام ميرے ساسنے آمي، انول من تين دعائي كير، اور بين قران دعاؤل بر. " أين " كمار حقيقت مين ود دعائي سير تعين، بلكه بددعاتين تعين،

آپ تعلیو کریں کہ معجد نہوی جیسا مقدس مقام ہے، اور غالباً جو کا ون ہے، اور خطبہ جو کا وقت ہے جو قبولت دعا کا وقت ہو آ ہے اور وعا کرنے والے جبر ممثل علیہ السلام ہیں، اور " ممین" کہنے والے حضیر اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کمی دعا کی قبولت کی اس سے زیادہ کیا گارنٹی ہو سکتی ہے، جس میں آئی چیزیں جمع ہو جائیں۔ پر فرایا کہ پہلی دعا مصرت جرئیل علیہ السلام نے یہ کی کہ وہ محتمی بریاد ہوجائے جوا ہے والدین کو بڑھا ہے کی حالت میں یائے اور پھر ان کی خدمت کر کے اسپے محتابوں کی مقفرت نہ کرائے اور جنت حاصل نہ کر نے ۔۔۔ اسلے کہ بعض او قات والدین اولاو کی ذراسی بات اور خدمت پر خوش ہو کر دعائمی دیدیتے ہیں اور انسان کی مقفرت کا سامان ہو جا ہے ، لہذا جس کے والدین پر ڑھے ہوں اور و، انکی خدمت سامان ہوجا کے جنت کا پروانہ حاص نہ کرسکے، اور اسپے محتابوں کو معاف نہ کراسکے تو ایسا محق بلاک و برباد ہوئے کے لاک ہے ۔۔۔ یہ بددعا کر ایسا مقبل اللہ علیہ وسلم نے کی اور حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دسم سے اس پر دسم سے کی اور حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دسم سے اس پر دسم سے کی اور حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دسم سے کی اور حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دسم سے ہیں "کی ۔۔۔

دوسری بدوعامید کی کہ وہ فحض ہاک ہوجائے، جس پر رمضان المبارک کا پورا ممینہ گڑر جائے، اسکے باوجود وہ اپنے گناہوں کی مغفرت تہ کرا لے ۔۔۔ کیونک رمضان المبارک میں اللہ تعالی کی رحمت مغفرت یک بمائے ڈھونڈتی ہے۔

تیسری بدرعامیہ تھی کہ وہ فخص ہلاک وہرباد ہو جائے جس کے سامنے میرا نام نمیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ تیسیجے ۔ ورود شریف نہ پڑھنے پراتن سخت وعید ہے للذا جب مجی حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم کا نام نای آئے تو آپ پر درود شریف پڑھنا جائے۔

(الادرخ الكبيرنل خارى، جلد ع م ٢٠٠٠)

# مخضر مزين درود شريف

امس ۱ و و شریف قر" ورود ایراهیمی" بے جواہی میں نے پڑھ کر سنایا، جس کو فرز کے اندر بھی ہے جہ آئی میں نے اور ہمایا، جس کو فرز کے اندر بھی ہی جتے ہیں آگرچ ورود شریف کے اور بھی الفاظ ہیں لیکن تمام علماء کا اس پر انقاق ہے کہ افضل درود شریف " درد داہرائیمی " ہے، کیونکہ حضور اقدمی صلی اللہ علیہ وسلم نے براو راست معا یہ کو ہیہ ورود سکھالے کہ اس طرح جمت پر درود بھیجا کرد \_ \_ \_ البت جب بھی حضور اندی ملی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے تو ہر مرتب بھی حضور الدی ملی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے تو ہر مرتب کو ہم حسار شکل ہوتا ہے، اسلے ورود شریف کا سمان اور مختصر جمارے تھوز کر ویا کہ

" صلى الله عليه وسيم "

استے معنی یہ جیں کدافقہ تعالی ان پر دروہ تیجے ، ادر سما سر بھیجے ، اس بی درود بھی ہو گیز ، سلام بھی ہو گیا۔۔۔ انڈا آسر حضور الڈس صلی اللہ علیہ وسلم کا سم مرای سنتے وقت صرف «صلی اللہ سیہ وسلم «کمدلی جائے پاکھتے وقت صرف «صلی اللہ عیب وسلم» کمھد با جائے تو درود شریف ک نضیات حاصل ہو جتی ہے ۔

«وسلم " ياصرف "م " لكهنا درست نهيس

الیکن بہت ہے حضرات کو بیہ مجمی طویل گفتا ہے، معلوم نسیں حضور اقدیں صلی اللہ جائے وسلم کا اسم کرای لکھنے کے بعد "مملی اللہ علیہ وسلم" تکھنے میں ان کو تمبراہ بوتی ہے۔ یا دفت زیادہ لگتا ہے، یا
روشائی زیادہ فرج ہوتی ہے، چنانچ «صلی اللہ علیہ وسلم" لکھنے کے
ہوائے "صلم" لکھدیج ہیں، یا بھٹی نوگ صرف "حی" لکھدیتے
ہیں ۔۔۔ دنیا کے دوسرے سارے کاموں میں اختصار کی فکر نمیں ہوتی،
سارا اختصار حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم کے نام کے ساتھ دردہ
شریف کھنے میں آیا ہے ۔۔ یہ کمتی بڑی محرومی اور بھل کی بات ہے۔
ارے! بورا" مسلی اللہ علیہ وسلم" تکھنے میں کیا بجڑ جائے گا؟

## درود شریف لکھنے کا تواب

حالاتک صدیت شریف میں ہے کہ اگر ذبان ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھوتواس پر اللہ تعالی وس رحمتیں بازل فرماتے ہیں، وس تیکیاں

وسطے ناسد اعمال میں لکھتے ہیں، اور دس محناہ معاف فرمائے ہیں۔ اور اگر تحریر میں "صلی اللہ علیہ دستم" کوئی فحض لکھے تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تک وہ تحریر باتی رہے کی اس وقت تک لما تکد مسلسل اس پر در دو میں ہے۔

(زادا نسید ، حفرت تعانوی ، بواله عجم الاوسلا المطبرانی) اس سے معلم ہواکہ تحریر عمل "علمی اللّه علیہ وسلم " تکھا تواب ہو مخص بھی اس تحریر کو پڑھیے گا، اس کا قواب لکھے والے کو بھی لے کا اندا لکھینے سے وقت مختر ہمی یا صلم لکمتا سے بوی بخلی، مجوی اور عمودی کی بات ہے. اسٹ مجمی ایسا نسی کرنا چاہیے۔

# محدثین عظام مقرب بندے ہیں

علم مدیث کے نفائل اور سرت طیبہ کے قضائل کے بیان یم علم عدیث کے نفائل اور سرت طیبہ کے قضائل کے بیان یم علماء کرام نے ایک بات یہ بھی تکھی ہے کہ اس علم کے بڑھے والے اور پڑھانے والے کویاد بار درود شریف بڑھنے کی قریش ہوتی ہے ، کیونک جب بھی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئیگا، وہ فحض واصلی اللہ علیہ وسلم " کے گا، اسلے اسکو زیادہ سے زیادہ درود سے بخیل ہو جاتی ہو جاتی ہے ، چنا نچہ فرمایا کہا کہ عدیث مقام جو علم مدیث کے ساتھ اشتخال رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالی کے سب سے زیادہ سقرب بندے ہیں، اسلے کہ یہ درود شریف زیادہ تھے ہیں سے درود شریف مطافرہ سے میں اسلے کہ یہ درود شریف نیادہ تھے ہیں۔ یہ ورود شریف مطافرہ سے اور اس کی قدر کرنے کی قبلی مطافرہ اے اور اس کی قدر کرنے کی قبلی مطافرہ اے اور اس کی قدر کرنے کی قبلی مطافرہائے ، آئین۔

### ملائکہ دعاء رحمت کرتے ہیں

"عن عامرين ربيعة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على صلاة صلت عليه لـ لائكة ماصلى على فليقل عهدمن ذاك وليكثر"

(ابن باجد الواب الثامة الصيرة وباب المصلاة على عبي ا مثل الشدين وسلم)

حمنرت عام ہی رہید رمنی اشد عند قرمائے ہیں کے بین نے حضر اقدیں مسی اللہ علیہ وسلم سے سناک در شخص بھوپر دروہ تیجیجا ہے تو جب تک وہ دروہ تیجیجا رہتا ہے ، ملائنسہ ایسکے نئے رحمت کی دعا کرتے رہیجے ہیں ، اب جس 5 ول چاہے ، ملائکسکی دساور حمت اسپنے سننے تم کر لیا یا اور کر را ''

#### دس رخمتیں، دس مرتبه سلامتی

" وعن امى طلحة رضى الله عند ان رسول للد سلى للدعليه وسلم جاء ذات دوم والبشراليوي في وجهد فقال: الدجاء في حبر ليل دمال و اما برنسك يا محدال لا يعمل عليك المدمل لمنك الاحتيات عليه مسر دولا دسام علمك المدمل

(سس سُاقَ)، تقب السب ، وب نقل انسسلهم على الخبي على متدعمه وسلم:

حضرت ابوطنعه رضی الله عنه فردت میں کدایک دن حضور اقدس سلی الله علیه وسلم اس طرح تشریف لاے که سپ کے چرب پر بشاشت اور خوشی کے آفار متھے، اور آگر فرما یا کہ میرے پاس حضرت جرکیل تشریف الاسٹ اور انسول سنے آگر فرما یا کہ اے جو اسٹی اللہ علیہ وسلم ) اللہ اللہ فرمارے ہیں کہ کیا آپ کے راضی ہونے کیلئے سے بات کافی نمیں ہے کہ آپ کی امت میں سے جو بندہ بھی آپ پر درود بھیجے گاتو ہیں اس پر دس رحمتیں تازل کرو نگا۔ اور جو بندہ آپ پر سلام بھیجے گاتو ہیں اس پر دس مرتبہ سلامتی نازل کرو نگا۔

### درود شریف بہنچانے والے ملاک

عن ابن مسعود وضى الله .. به قال قال رسول لله صلى لله عيه وسلم: الله عالى ملائكة مساحين الله على ملائكة مساحين الارض ، بينغول من امتى السلام (شن لمائي، كاب السهو، باب اللام شائي، كاب السهو، باب اللام شائي، كاب ومثم)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند فرائے ہیں کہ صفور الله می ملی الله عبید وسلم ملے ارشار قربایا کہ الله تعالیٰ کے بہت سے فریشتے ایسے ہیں جوزین میں محوضتے پھرتے ہیں، اور جو کوئی بندہ بھے پر سلام پھیجا ہے، دہ فرشتے اس سلام کو جحد تک پہنچا دیتے ہیں۔

ایک اور حدیث بین ہے کہ جب کوئی بندہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجناہے تووہ درود حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کے یئی تام کیئر پینچا یا جا گئیے کہ آپ کی امت میں سے فلال بن فلال نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تقفہ بھیجائے۔ افسان کی اس سے بوئ کیا معادت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انجمن میں اس کا نام پینچ جائے۔

(كنزالعسال مديث نمبر۲۲۵۸)

#### میں خوو درود سنتاہوں

آیک حدیث شریف بی صنور الدی سلی الله علیه دستم نے فرایا کہ جب براکی امنی دورے میں صنور الدی سلی الله علیه دستم من فرایا کہ جب براکی امنی دورے میں میں اور جب کوئی امنی فرشتوں کے فراید وہ درود بھیجائے۔ اور جب کوئی امنی میری قبری آکر وردو بھیجائے۔ اور یا کھتا کہ "المصلاة والسلام علیک با وسول الله" اس وقت میں خور اسکے درود و سلام کو شتا ہول ، (کنوانعمال، عدیت نبرہ ۲۱) الله تعالیٰ نے حضور الدی صلی الله عید دسلم کو قبرین ایک فاس شم کی حیات عطافر الی بحق ہے، است و مسلام آپ خور شنے ہیں، اور ای وجہ سے علیء نے فرایا کہ جب کوئ سے کہ تبری جاکر درود بھیج تو یہ الناظ کے،

" الصلاة والسلام عليك بارسول اله" اورجب وورس ورود شريف يعيج واس وات ورود ابراهيمي پڙھ،

# د کھ، پریشانی کے وقت ورود شریف پڑھیں

میرے شخ معرت واکر میرال می صاحب رسدة الله علیہ نے

ایک مرتبہ فرایا کہ جب آدی کو کوئی دکھ اور پریشانی ہوں یا بھی باری ہو،

یا کوئی شرورت اور حاجت ہو تواللہ تعالی سے دعاتو کرنی چاہیے کہ یا اللہ!

میری اس حاجت کو پورا فرادیجے، میری اس پریشانی اور باری کو دور فرا

ویجے کی ایک طریقہ ایسانیا کہ بول کہ اسکی پر کسے سے اللہ تعالی اس کی

عاجت کو ضرور بی پورا فرادیں گے۔ وو سے ب کہ کوئی پریشانی ہو، اس

وقت درود شریف کورے سے پرجیس، اس درود شریف کی برکسے سے

اللہ تعالی اس پریشانی کو دور قرادی گے۔

آج جب ملا مُنكه ورود شريف آپ كي خدمت مِن پينچائيں سے كه آپ ك فلال المتل في آب كى خدمت شرورود شريف كايد تخفه جيجاب ت عالب مّان مير ہے كە حضور الذهل صلى الله منيد دسلم اس هديد كامجي جواب ویں مے، وہ جوالی مدیدیہ ہو گاکہ وہ اللہ تعالی ہے وعاکریں کے کہ جس طرح اس بندے نے بھے عدیہ جمیجا، اے اللہ، اس بندے کی حاجتی مجی آب بوری فرمادیں۔ اور اسکی پریشانیاں دور فرمادیں \_\_\_ اب اس ونتت ہم لوگ حضور اقدس صلی الشاعلیہ وملم کی خدمت میں جاكريد نسيس كمه كي ك أب جارت حق مي رعا فرما و بحير وعاى ورخوامت کرنے کا تو کوئی راستہ ملیں ہے ۔ باں ، ایک راستہ ہے کہ وہ یہ کہ ہم درور شریف کرت ہے بھیمیں، ہواب میں حضور اقدیں صلی الله عليه وسلم مهارے حق عن وعاقر مأتس مح ... لندا ورود شريف پزين كاب مظيم فاكره بميل حاصل كرنا جائية ـ اس وجد س بهت ب برر گول سے معقبل ہے کدوہ تاری اور د کھ کی مالت میں دروہ شریف ک تشمرت كيا كرتے تصر اسلے دن جمر میں كم از كم مومرتبہ درود شريف ع صلياً كرين - الكر يورا ورو دا براهيمي يز هناكي لا يُقل بو جاسطة قويمت الجعا ہے، ورنہ مخفر درود پڑھ کس

" اللهم صل على محمدالنبي الاسي وعلى اله واصحابه وبارك اللهم صل على محمدالنبي الاسي وعلى اله واصحابه وبارك

اور مختفر كرة جابو قوي يريه ليل

" اللهم صل على عمد وسلم "

یا "مسلی الله علیه وسلم" برده لیس، لیکن سومرجه ضرور بزده لیس. اسکی بر کمت سے اجرو نواب کے ذخیرے بھی جمع ہو جائیں سے، اور انشاء الله اللہ کی رحمت سے دنیاوی حاجتیں بھی پوری ہوگی۔

#### درود شریف کے الفاظ کیا ہوں؟

ایک بات اور سجولیں۔ یه درود شریف براهنالیک عمادت بھی ہے، اور ایک دعامی ہے جو اللہ تعالیٰ کے تھم پرکی جاری ہے، اسلے ورود شریف کیلے وی الفاظ اعتبار کرنے جائیں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم في تاعين، اور علام كرام سفاس يرمستنق كاجى تكعدى بي ك حضور اقدى صلى الدعليه وسلم س كوف كوف درود ثابت اور منقول میں، مثلاً حافظ مخلوی درمة الله عليه في أيك كَتْلُبِ مُرِنْ مِن تَعْمِي مِن "القول البديع في الصلاة على العبيب الشغيم "جمعى تمام ورود شريف جمع كردي بين، اى طرى حضرت تفانوی رسمة الله عايد في ايك رساله كلمات، جس كانام ب " زاد السعيد " جن ش معرت تعاتوي رحية الله عليدسة ودود شريف كود تمام الفاتذاور مييغ جنع فراديي بين بوحضور اقدس ملى الشدعليه وسلم ے عابت میں، اور ان کی تفقیلیں بیان فرائی میں۔

### من گھڑت ورود شریف نہ پڑھیں

اليكن حنور اقدس صلى الله عليه وسلم سے اتنى كثرت سته ور دو شريف منقول ہونے كے ياوجود نوموں كوبيد شرق بوم كياہ كر ہم ايل طرف ہے درود بناکر ہوجیں گئے، چنانجہ کی ہذہ رو تاج گفر کیا۔ سمن نے درود لکھی گھڑ لیا، وغیرد وغیرہ اور ان کیا غنائل جی ای عرف سے بناکر بیش کر وہے کہ اسر بڑھو کے تونے : د بایگا، حال تک نہ تونیہ الفاظ مضيرا فقاس ملي الشاعل وسلم منه أراجين ما لورز الراسيم فضائل معقول میں، بلک بعض کے توالفاظ بھی خفاف شرع ہے۔ حی ک بعض من تركيه تخلت يمي درج بين، أسلي مرف وه در و شراب علي السليم پائئيں جو حضور اقد س سلی الله عليه وسلم سنته سطفل جن، دوسر. الده رود عمیں روجھنے چاہئیں الدوا معزرت تھانوی ، حدمة اللہ علیہ کی گٹاب " زادا لسعید" ہر شخص کوایے عمر میں رکھنا چاہیے اور اس میں بیان کئے أوع ورود شريف ريضنه جا أتيس-

### نعلين مبارك كاتفشه ادر اسكي فضيلت

اس رسالے میں حضرت تعانوی رسمہ داند عابد فایا کام کی چزاور ایک افت اور دیدی ہے، وہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلین مبارک کا نقشہ۔ اس نقیظے کے بارے میں بزرگوں کا تجرب سے ہے کہ سخت بناری اور بریشانی کی حالت میں آگر تعلین مبادک سے اس نقشے کو بیٹے پر رکھ ویا جائے تو اللہ تعالی اسکی برکت سے مریشانی اور مصیبت کو دور فرماویتے ہیں ۔۔ اسلے کوئی محراس رسائے سے خالی شیس ہونا چاہئے ۔ اس طرح شخ الحدیث حضرت موانا محد ذکر یاصاحب رسمہ اللہ علیہ کا لیک رسالہ ہے " تضائل درود شریف" وہ بھی اپنے محریس رکھی اور میز میس ، اور درود شریف کواپنے لئے بہت بڑی تعت سمجھ کر اسکو وظیفہ بنائمیں۔

درود شريف كالحكم

تمام علاء امت کااس بات پر انڈق ہے کہ ہر محق کے ڈے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھنافرض میں ہے، اور باکل ای طرح فرض ہے جیسے نماز، روزہ ، ذکاۃ اور جج فرض میں ، اسکی فرمنیت کی ولیل قرآن کر نم کی ہے توبت ہے :

آن الله و سالا تخته بعسنون على النبي ابنا ابنها الله و سندوا السليما الله بن المنوا عليه و سندوا السليما اوراس كي طاوه جب بمعي الك الله مجلس بمن مشور الله عليه و سنم كالم محرائي بار بار آئي، وأب برعض بيل ياستنے بين آئے تواس وقت بين أيك مرتب ورود شريف برحا وابب ہے أمر شيس برها وابب ہے أمر شيس برها وابب ہے أمر شيس برها وابب ہے أمر شيس

## واجب اور فرض میں فرق

واجب اور فرض می عملی اعتبار سے کوئی خاص فرق تمیں ہوتا،
اسلے کہ واجب پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، فرض پر بھی عمل کرنا خروری
ہے، فرض کو چھوڑنے والما بھی کناہ گار ہوتا ہے، اور واجب کو چھوڑنے والما بھی گناہ گار ہوتا ہے، اور واجب کو چھوڑنے والما بھی گناہ گار ہوتا ہے، مشاقا کر کوئی صحف کے کوئی شخص فرض کا تکار کر وے تو کا فرجو جاتا ہے، مشاقا کر کوئی صحف کے کہ فراز فرض تہیں ہے (معاذ اللہ) تو وہ صحف مسلمان تعین رہیا۔ کا تر ہوجائے گا۔

و جائے ہے اور و تو کی فرضیت کا اٹکار کر دے تو کا فرجو جائے گا۔
واجب ہوجاتا ہے، جیسے اگر کوئی فعض و ترکی نماز کا انکار کر دے کہ و ترکی نماز ہوجاتا ہے، جیسے اگر کوئی فعض و ترکی نماز کا انکار کر دے کہ و ترکی نماز واجب نمیں تو وہ محتم بہت سخت گناہ گار ہوگا، دور فرسی ہو جائے گا البت ہو جاتا ہے، جیسے اگر کوئی فعض و ترکی نماز کا انکار کر دے کہ و ترکی نماز واجب نمیں تو وہ محتم بہت سخت گناہ گار ہوگا، دور فرسی ہو جائے گا البت

### هرمرتبه درود شريف يزهمنا جايئ

البتہ شریعت نے اس بات کالحاظ رکھا ہے کہ جو تھم بندہ کو دیا جائے وہ قائل عمل ہوں لنذا اگر ایک ہی مجنس میں مضور اقد می صلی اللہ طیہ وسلم کا اسم کرامی بار بار لیا جائے تو صرف لیک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے داجب ادابو جاتا ہے، اگر ہر مرتبہ دردوشریف نہیں بردھے گا تو واجب چموڑنے کا کمنا حس ہوگا، لیکن ایک مطمان کے ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ آیک ہی مجلس میں آگر بار بار بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو ہر سرتب وہ درود شریف پڑھے ۔ آگرچہ مخضوا می "مسلی اللہ علیہ وسلم" پڑھ ہے۔

#### وضو کے ووران درود شریف پڑھنا

بعن اوقات میں ورود شریف پڑھنا متحب ہے، مثلاً وقع کرنے کے دوران ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ستحب ہے، اور بار بار پڑھتے رہنا اور زیادہ فعنیات کاسب ہے، اسلے آیک مسلمان کو چاہئے کہ جب تک وضو میں مشغول رہے ، درود شریف پڑھتا رہے ، علام کرام نے اسکو مشخب قرار ویا ہے۔

### جب ہائھ باوک سن ہو جائیں

ای طرح مدت شریف میں کو آگرتم میں سے کمی فخص کا باتھ یا پاؤل من ہوجائے ۔ لین ہاتھ یا پاؤل سرجائے، اور اسک وجہ سے اسکے اندر احساس ختم ہوجائے اور وہ شمل ہوجائے ۔۔۔ اس وقت دہ فخص مجھ پر دوو شریف کیسچے ''اللہم صل علی عمد وعلی لی عمد کما صنیت علی ابرا ھیم وعلی ال ابرا ھیم انک حمید عبید '' ۔۔۔ جب حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم فی ای موقع پر دردہ شریف پر معرف کے اس موقع پر دردہ شریف پر معنا کی رحمت سے شریف پر صنائی برحمت سے شریف پر صنائی رحمت سے امرید ہو کا ماری کا علاج ہی ہے ، اور الله تعالی کی رحمت سے امرید ہے کہ دردو شریف پر سے سے من ہو جائیگا سے میں کھتا ہوں کہ یہ اس خاری کا علاج ہو، یانہ ہو، لیکن آیک موس کو حضور اقدی صلی نف علیہ وسلم پر دردد سیمنے اور دردد شریف کی فضیلت صاصل کرنے کا آیک موقع ملا ہے ، اندائاس موقع کو نفیمت سمجھ کر آیک مسلمان کوئی دفت درود شریف پر حناج ہے۔

مسجد على واحل ہوتے اور نکلتے وقت درود شریف ای طرح مجدش داخل ہوتے وقت اور میجے سے نکلتے وقت ہی دردد شریف پرمنا ستحب ہے، چانچے مبعد علی داخل ہونے کی مسئون دعایہ ہے "اللهم اقتصے کی ابواب دستک" اور مجدے لگئے کی مسئون دعایہ ہے "اللهم ای استفاک من فضلک" روایات علی آیاہے کہ ان دعاؤل کے ماتھ ہم اللہ اور در دو شریف کا اشافہ ہم کر لیما چاہتے، اور مبحد علی داخل ہوتے دات ای طرح دعا پر من ماش

> " بستم الله والصلاة والسلام على وسول الله؛ اللهم انتح لي ابواب رحمتك"

اور مجد سے نطلتے وقت اس طرح دعا رامنی چاہئے:

"بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إلى استلك من فضلك" التراان دونول مواقع ير درود شريف يرامنام تحب ع-

### ان دعاؤل کی حکمت

الله تعالى ق مجر من واخل بوت وقت اور مجد تكلة وقت ابد مجد عن نكلة وقت بيد وه جيب وعائي تلين فرائي بين، فراياك واخل بوت وقت بيد وعاكروك الله مير علق في رحمت ك ورواز عول دس، الد مجد عن نكلة وقت بيد وعاكروك الله الله مين كب س آب كا فقل ما نكا بوق وقت وعاكروك الله الله مين كب س آب كا فقل ما نكا بوق وقت رحمت كى دعاما كى، الما ملي الد مجد س نكلة وقت فقل كى دعاما كى، علاء قان دونول دعاوى كى مختمت بيد بيان فرائي كه قرآن كريم اور احاديث مباركه بن عام طور بر "رحمت" كا اطلاق آ ترت كى نعتول بر بوما به بنانج جب كمى كا انتقال بوجانا به وجانا به قرائي كا تد تعالى الله الله الله عالى بالله تعالى الله الله الله الله تعالى بالله تعالى الله الله الله الله وقائل به براكم فرائع ساور الفاظ من بر بوما به مثلاً مال و الفاظ من به مثلاً مال و الفائل عام طور بر دنياوي نفتول به بوما به مثلاً مال و

دولت، یوی بیچ، کھریار، روزی کانے کے اسباب و نیرو کو "فقل"
کما جاتا ہے ۔۔۔ ہندا مجدیل داخل ہوتے وقت یہ دعاکر دکداے اللہ
میرے لئے رحمت کے درداؤے کھول دیجے، لین آخرے کی نفتوں
کے درواؤے کھول دیجے، اور مہدی داخل ہونے کے بعد مجھے الیم
مباوت کر کے کی توثیق عطافر ایئے، اور اس طرح آپ کا ذکر کرنے کی
توثی عطافرہ ہے، جس کے ذریعہ آپ کی رحمت کے لیمن آخرے کی
نفتوں کے درواؤے بھے پر کھل جائیں اور آخرے کی تعین ہمے حاصل
ہو جائیں۔

اور چونکہ سبد سے نگلنے کے جونہ یا تو آدی اپنے کھر جائیگا، یا ما، زمت کیلئے وفتر میں جائیگا، یا پی رہ کان پر جائیگا اور محسب معاش کر ہگا، استے اس موقع پر سے دہ تنقین فرمائی کہ اے اللہ، مجھ پر اپنے فعال کے دردازے کھول دہتیجے، یعنی دنیاوی تعموں کے دروازے کھول دینئے ۔۔۔۔

آپ نور کریں کہ بھر انسان کی صرف سے دو دعائیں تیول ہو بڑی توکیرانسان کو نور کیا جائے ؟ اسلے کہ دنیا میں افلہ کا نفٹل ال سمیا اور آخرت میں افلہ کی رحمت حاصل ہوگئی۔ "افلہ تعالیٰ ہم سب کے جن میں ان دونول دعاؤں کو قبول فرہائے۔ آمین " ۔۔۔ اور جب سے عظیم الشان دعائیں کرونواس ہے پہلے جارے تی محمد صلی افلہ سے دسلم پر درود درد دبھیج دیا کرو، اسلے کہ جب تم جارے تی صلی افلہ سے وسلم پر درود بھیجو کے قوچونک وہ درود قوہمیں قبیل ہی کرنا ہے ، یہ ممکن ٹیس کہ ہم اسکو قبول نہ کریں۔ اسکے کہ ہم قوقولت کا پہلے سے اعلان کر بھیے ہیں، اور جب ہم درود شریف قبول کریں کے قاائے ساتھ تساری یہ دعائیں بھی قوما کر لیس مے، اور اگر یہ دعائیں قبیل ہو حمکی قودنیا و آخرت کی خوتیں حاص ہو تیکی ۔ اسکے مجد میں جاتے وقت اور لکاتے وقت دروز شریف ضور بڑے لیا کرد۔

## اہم ہات ہے پہلے درود شریف

ای طرح حضور اقدس صلی الله علید وسم نے فرہ یا کہ جب آدی کوئی اہم بات کھے، توس سے پہلے اللہ علیہ وسم نے فرہ یا کہ جب اللہ علیہ وسم اللہ علیہ وسلم ہے دور اللہ تعالیٰ کی ہمروٹ کر سے، اور تھر مضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے ورکھا ہوگا کہ تقریر کے شروع میں آبک خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس خطبہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور توجید کا بیان ہوتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے ورد داور آپ کی رسافت کا بیان ہوتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے ورد داور آپ کی رسافت کا بیان ہوتا ہے، اور اگر مختمرد اتت ہوتو آدی صرف اتنا کی حمد کوئی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی درد داور آپ کی حرف اتنا کی حداد کا بیان ہوتا ہے، اور اگر مختمرد اتت ہوتو آدی صرف اتنا کی حداد کی حداد کی اللہ کی کہدے د

" نعیده و زصلی علی رسوله الکریم" مین بم الله تعالی کی حمر کرتے ہی ادر حضور اقدس صلی الله علیه وسلم پر دردد بیجیج میں، یا میہ پڑھ لیے۔

<sup>&</sup>quot; الحمد لله و كفي وسيلام على عباده الذين اصطفى"

بدیمی محضر درد د شریف کی آیک صورت ہے۔ اندا جب بھی کوئی بات كمنى مور يا تكمنى مور اس وانت حد وحلاة كمنى جائية مار يدال الآ جب کوئی فخص باقاعدہ تقریر کرہ ہے، اس وقت یہ برمعنا ہے. نحمده ونصل على <sub>و</sub>سوله الكريم" <sup>ليك</sup>ن <sup>محاب</sup>ه كرام مضوان الله تعانى عليهم المسمين كالسابيه معمول تفاكد محى بحي متطير بات کرنی او چاہے وہ و نیوی مسائل جی کیوں نہ ہوں مثلاً خرید و فروخت کی بات بویارشتے نانے کی بات ہوتو بات شروع کر نے سے پہلے حروثا اور درود شریف پرمعت، اسکے بعد اپنی مقعد کی بات کرتے ... پنانچ الل عرب کے اندر بھی تک اسکی جھلک اور اسکانمونہ کچھے بچھے موجود ہے کہ جب كس كام ك مشورك كيك يضح إن توسط حدد تاادر درود شريف پڑھتے ہیں۔۔۔ہمارے میمال سے سنت قتم ہوتی جاری ہے، اس سنت کو زعوه كرك فرورت ہے۔

# غصہ کے واتت درود شریف پڑھنا

علاء كرام نے فرمایا كدجب آوى كو غمد آربابور، اور الديشر به موكد غفط كام شريعت كے خلاف بوكد غفط كام شريعت كے خلاف به به وجائے ، كمي كوبرا بحلات كرمدے ، يا كميس فيص كے الدر ماربيث تك نوبت ند بيتم جائے ، اس وقت غيص كى حالمت عمى درود شريف بينے ايدا جائے ، درود شريف بينے سے انتاء حالمت عمى درود شريف بينے ليا جائے ، درود شريف بينے سے انتاء

الله عصر محتدًا موجائيكا، وه خصر قابو سے باہر نمين موكار

عرب کے اوگوں میں آج تک یہ بیری انہی رسم پیلی آرہی ہے کہ جہاں کہیں دو آرمیوں میں گوئی کرار اور لزائی کی نورت آئی تو فورا اس وقت ان میں کوئی تیسرا " دی ان ہے کہتا ہے کہ: "حمل علی انہی " بیٹی آب میں کوئی تیسرا " دی ان ہے کتا ہے کہ: "حمل علی انہی " بیٹی " بیٹی آب کی کریم معلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیمیوں اسکے جواب میں ورمرا آدی درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے: " الملہ صل عنی عمد وعلی ال محمد " اس ای وقت گزائی جمع موجاتی ہے، اور دونوں کا غمد خم ہوجاتی ہے، اور دونوں کی غمد خم ہوجاتی ہے، اور دونوں کی غمد خم ہوجاتی ہے، اور دونوں کی غمد خم ہوجاتی ہے۔ اور دونوں قریب کہ خمد کو ٹھنڈ اکر نے سینے دودو شریف پڑھنا ہمت مفید ہے ۔ اسلے اسکو بھی اپنے درمیان رہے درمیان اسکو بھی اپنے درمیان اسکو بھی اپنے درمیان اسکو بھی اپنے درمیان

## مونے سے پہنے وروہ شریف ری<sup>ا هنا</sup>

س حرح علماء نے فرایا کہ جب آدمی سوئے کیلئے بسترے کیئے۔ اس دفت دہ پہلے مسئون دھائیں پڑھے، اسکے بعد درود شریف پڑھے پڑھے سوجائے، ماک انسان کی بیرادی کا ''خری کلام درود شریف ہو جب نے سے یہ فرکی باتیں ہیں، جن پر ممل کرنے بیش کوئی محت اور سفت نہیں، اور کوئی وفت ہی قریع نہیں ہوآ، اسلے کہ تم سوئے کیلے کیئے ہو، کوئی اور کام تو کر نہیں شکتے، اسلے درود شریف پڑھے رہی، یماں تک کہ نیند آجائے۔ آگہ تمارے اعمال کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، اسکوممی اپنا معمول بھالینے کی ضرورت ہے، بسرطال، یہ وہ مواقع نتے، جن میں درود شریف پڑھنا علاء نے مستحب بنایا ہے، ان کو اپنے معمولات میں داخل کر لینا چاہتے۔

#### يوميه تنبن سومرتنبه درود تثريف

بعض بزرگول نے فرمایا کہ کم از کم صبی دشام تین مومرتبہ ورود شریف پڑھنا چاہئے، حضرت مولانار شیدا جر گنگوهی رحمة الله علیدے منتول ہے کہ وہ اپنے متوسلین کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم دن بی تین سو مرتبہ ورود شریف پڑھ لیا کرد، اور انشاء اللہ اسکی وجہ ہے کثرت سے ورود شریف پڑھنے والوں بی تحسارا شار ہو جائےگا۔ ورنہ کم از کم سومرجہ قرضرور بی پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسکی قرفتی عطا فرائے۔ مہین۔

#### ورود شریف محبت بڑھانے کا ذرایعہ

اور درود شریف پڑھنے ہر آخرت میں جو نیکیاں اور جو اجر ا الاب ملناہے، وہ توسلے گا، لیکن دنیا میں اس کا فائدہ میہ ہے کہ جو فخص جتنی کشت سے درود شریف پڑھے گا، انتائی حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور بعثنی حضور الدس صلی اللہ علیہ وسم کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور بعثنی حضور الدس صلی اللہ علیہ وسم کی است بی انسان پر صلاح و فلاح کے دروازے کھلتے جائیں کے ۔۔۔۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک محالی نے پوچھا، یارسول اللہ! قیامت کب آئیک کی تیاری کی ہے؟ محالی نے فرمایا کہ یارسول اللہ، میں نے بہت زیادہ نمائی نمازیں یا نفل محالی نے فرمایا کہ یارسول اللہ، میں نے بہت زیادہ نمائی نمازیں یا نفل روزے تو نہیں در کھی الیکن میں اللہ اور اللہ کے دمول سے محبت رکھیا ہوں، حضور الذی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا؛

#### "المرء مع من احب"

(تذى، كتاب الزعد، باب ماياءان المرومع من احب)

انسان آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا، جس کے ساتھ اس نے دنیا میں محبت کی۔ جنا ہیں محبت کی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ہوگا، آخرت میں اللہ علیہ وسلم کی ہوگا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسکو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معبت بھی مطافرا کیں گئے ۔ فیداورود شریف پڑھنے کا ویادی فائدہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوجائےگا۔ ویاب توالی محب کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، کوئی من ایرانسیں ہوگا، جس کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، کوئی من ایرانسیں ہوگا، جس کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، کوئی من ایرانسیں ہوگا، جس محبت میں مجمی فرق ہوتا ہے، لاؤا اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، کوئی معمول خاکمہ فیمیں ہوگا، ایسکے دل میں اتنی ہی بوضوص جتنا زیادہ وردو شریف پڑھنے والا ہوگا، ایسکے دل میں اتنی ہی نوارہ محبت ہوگا ۔ اسکے دل میں اتنی ہی نوارہ محبت ہوگا ۔ اسکے دل میں اتنی ہی نوارہ محبت ہوگا ۔ اسکے دل میں اتنی ہی نوارہ محبت ہوگا ۔ اور یہ درود شریف کا کوئی معمول خاکمہ فیمیں نوارہ محبت ہوگا ۔

### درود شریف دیدار رسول کاسبب

برر كول من درود شريف يزعن كاليك ونيادي فاكده بديجي بنايا ے کہ جو محص کثرت سے ورود شریف بڑھے گا، اللہ تعالی اسکو حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كا ديرار بحي نعيب فرائس سے \_\_ علامه عِلَالَ الدِّمِن سِيوطِي رحمة الله عليه جوبوے درجے کے علماء کرام میں ے ہیں، بوہ بزرگ جی جنوں نے دین و دنیا کے علوم میں سے کوئی علم ایان میں چھوڑا، جس پر کوئی کماب مد تھی ہو، ے علم تنسیر پر ، علم مديث ير، فقدي، بلاخت بر، نحير، صلب برحمويا برموضوع بر آپ كي تفنيف موجود ہے، اور پر علم تنسير بر آپ كي تين منابي بيں۔ جن بي ے ایک ای (۸۰) جلدوں یر مشتل ہے، جس کا نام ہے "مجع الجرين" دومري تغييرے" درمنتور" اور تيسري ہے" جلالين" ان ک لکھی ہوئیں سادی کتابیں اگر آج کوئی فنص پرمعنا جاہے تواس کیلئے بوری عمرور کارے \_ میکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه نے چالیس سال کی عمر کے اندر اندر بیہ تمام تعمانیف لکھیں اور ا<u>سکے</u> بعد اینے آپ کواللہ کی عبادت کیلئے فارغ کر لیا۔

# جاگتے میں حضور کی زیارت

ان مے حالات من لکھا ہے کہ اللہ تعالی ف ان کوب ووات

عطافرائی که ۳۵ مرتبه مرکار ودعانم صلی انتدعلیه وسلم ی جاسمتے بیں اور بیداری کی حالت میں زیارت ہوئی، اور بیداری کی حالت میں حضور اقدى ملى الله عليه وسلم كى زيارت كشف كى أيك تتم ب، كسى ف علامہ جلال الدين سيوخي رہے انڈ عليہ ہے يو چھا كہ حضرت اہم نے ساے کہ آپ کے ۵ مرتب بیداری کی حالت میں حضور اقدس ملی الله عليه دملم كي زيارت كى ب ؟ بعيم بحى بتليئ كدوه كمياتل ب جسكى بدواست الله نعالى ف أب كواس ووات سه مرفراز فرمايا؟ جواب م انہوں نے فرمایا کہ میں تو کوئی خاص عمل نسیں کرتا، البته اللہ تعالی کا ججہ یر بید خاص فعنل رہا ہے کہ میں ساری عمروروو شریف بست کشت سے يراهتار إدور، جلته ، عرت ، الحقة ، يضي سوت جا محت سرى مركونش بوتی ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم بر درود شریف برهتا ر مول- شايداس عمل كي يدولت الله تعالى في محصر بدولت عطافرمائي ...

#### حضور کی زیارت کا طریقه

بسرحال، بزرگول نے لکھاہے کہ اگر تمی فخض کونی کریم سلی اللہ علیہ دسلم کی زیارت کا شوق ہو، وہ جعد کی دات میں ودر کھت لفل نماز اس طرح پڑھے کہ برر کعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ۱۱ مرتبہ آیت الکری اور حمیارہ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور سلام بیجبرنے کے بعد سو

مرتبہ یہ درود شریف پڑھے:

"اللهم صل على عدالنبى الامى وعلى اله واستحابه وبارك وسلم"
الركول فخص چند مرجه به عمل كرے واللہ تعالى اسكو حضو اقدى صلى الله عليه وسلم كى زيارت تعيب فرادية بين - بشرطيكه شوق اور طلب كامل بوادر حماية ولي بينا بود

### حطرت مفتى صاحب" كانداق

کین جی بات بہ ہے کہ ہم کمان؟ اور نی کرم ملی الله علیہ دسلم کی زیارت کمان؟ چنانچہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محد شفخ صاحب رحمت الله علیہ کی خدمت میں لیک صاحب آئ، اور کما حضرت! بجیے کوئی ایسا وظید بنا و بیجے جسکی برکت سے حضور الدی ملی الله علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے و حضرت والد صاحب رحمة الله علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے و حضرت والد صاحب رحمة الله علیہ وسلم کی زیارت ہو کہ تم اس بات کی تمتاکر رہے ہو کہ مرکار ووعالم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے ، میس تو یہ حوصل میں ہوتا کہ یہ تمائی کریں، اسلے کہ ہم کمان؟ اور نمی کریں اللے کہ ہم کمان؟ اور نمی کریں اللے کہ ہم کمان الله علیہ وسلم کی زیارت کمان؟ اور آگر زیارت ہو جو جائے تو اس کے آ واب، اسلے حقوق اور اسلے نقاضے میں شرح

پورے کریں میں اسلے خود اسکے حاصل کرنے کی نہ تو کوشش کی ، اور نہ کبھی اس قتم کے عمل سیکھنے کی نوبت آئی جس کے ذریعہ حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوج سے ، البتہ آگر اللہ تعالی اپنے فضل ہے خود مق زیارت کر اوری تو یہ ان کا انعام ہے ، اور جب خود کرائمیں می تو پھر اسکے آ داب کی بھی تو ٹیق بخشیں میں۔

### حضرت مفتی صاحب" اور روضه اقدس کی زیارت

حسنرت والدصاحب رہے الدعائی جب روضہ اقد س کے عاشر اوٹے آئا کہمی روضہ اقد س کی جانی کے قریب نہیں جائے ہتے ۔ بلکہ بیشہ کامیہ معمول ویکی کہ جاں کے سامنے موستون ہے اس ستون سے لگ کر کٹرے اور جائے۔ اور اگر کوئی آ دی گفزار ہو آاٹوا کے چیچے جاکر کھڑے ہو حاتے ۔

نیک دن خود فرمانے میں کہ ایک مرتبہ میرے ول میں یہ خیال چیدا ہوا کہ شاید قو برا شق القاب ہے ، اس وجہ سے جالیوں کے قریب ہوسنے کی وسٹس میں کر رہاہے ۔ اور بیا اللہ کے بندے ہیں ہو جالی کے قریب ہونے اور اس سے چیننے کی کوشش کر رہے ہیں ، اور سر کار وو مالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا قرب حاصل ہو جائے وہ خمت ہی خمت ہے ، حیکن میں کیا کروں کہ میراقدم آئے بوحتای میں ہے جیسے ہی جھے میں خیال آیا ، ای وقت مجھے یہ محسوس ہواکہ روضہ الذین کی طرف سے

ب آواز آری ہے کہ

"ب بات لوگول تک بینجا دو که جو فضم اعلای سنتول پر عمل کر آئے، وہ ہم سے قریب ہے، خواہ بزارول میل دور ہو، اور جو فخص اعلای سنتول پر عمل جرا نہیں ہے، وہ ہم سے دور ہے، خواہ وہ جماری جالیوں سے چرنا کھڑا ہو"

چونکہ اس میں تھم بھی تھا کہ "نوگوں تک بیات پنچادو" اسلے برے والدصاحب قدس اللہ سروا بی تقاریر اور خطبات میں بیات لوگوں کے سامنے بیان فرائے تھے، لیکن اپنانام ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ فرماتے کر لیک زیارت کرنے والے لے جب دوف اقدس کی زیادت کی تواسکو دوف اقدس پر بیر آواز سائی وی ۔۔۔ لیکن آیک مرتبہ تعلق میں بنایا کہ یہ واقد میرے دی ساتھ ڈیش آیا تھا۔

## اصل چیزسنت کی اتباع

حقیقت بہ ہے کہ اصل چرنی کریم سلی اللہ علیہ دسلم کی سنت کی اجارع ہے، اگر یہ حاصل ہے تو پھر انشاء اللہ جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل ہے ۔ خدانہ کرے، اگر یہ چرحاصل میں تو آوی چاہے کتنائی قریب پہنچ جائے، روضہ اقدس کی جالیاں تو کیا، بلکہ ججرو اقدس کے اعد بھی چلا جائے، تب بھی حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل شیں ہوسکتا۔ اللہ تعالی اپن رحت سے اجاع سنت کی دونت مطافرہا دے۔ آجن۔

#### درود شریف میں نئے طریقے ایجاد کرنا

ويد تودرود شريف كى كثرت افعنل ترين عمل يے، نيكن بركام الله اور الله کے رسول صلی الله علیہ وسم کواس وقت تک پہندیدہ ہے، جب تك ان كے ج اے جوئے طريق كے مطابق بو، يكن أكر كى كام ك اعداي طرف س كوئ طريقة ايجاد كراليا، اور اسك مطابق كام شروع كرووه قواس سالته اورائله كرمول صى الله عليه وسلم كوكوني خوثی حاصل نمیں ہوگی ۔۔۔ چنانچہ دروو شریف کے بارے میں آجکل مت الي طريق بل باعين، جواني طرف ع كور بوع ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے جائے ہوئے طریقے نہیں ہیں، اس مورت من انسان يه مجمعا ب كدين اجماكام كرربايون، اور حفود الذس صلی الشدعلیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ظهار کر رہاء دیں، لیکن چونکہ وہ طربیقے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نمیں ہیں، اسلے حقیقت میں ان کا کوئی فائدہ حاصل نهیں ہو**گا۔** 

یہ طریقہ بدعت ہے

مثلاً آجکل درود و سلام بیمینے کامطلب یہ ہو کمیا کہ ورود و سلام

کی نمائش کرد چنانچہ بہت ہے آدی ملکر کھڑے ہو کر لاؤڈ اسٹیکر پر زور زورے ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں<sub>:</sub>

"الصلاة والسلام عليك يا رسول الله"

ادد ہے سیجھتے ہیں کہ درود وسلام کا بیجنے کا بی طریقہ ہے، چنا نچہ اگر کوئی فض گوشہ تھائی میں بیٹھ کر در دو د سلام پڑھتا ہے تواسکو درست نمیں سیجھتے، ادراسکی آئی قدر و منزلت نمیں کرتے، طالا ککہ پوری سیرت طبیبہ میں اور سی بہ کرام کی زندگی میں کمیں بھی سے مروجہ طریقہ قمیں ملتا، جبکہ

منابہ کرام میں سے ہر فیض مجسم درود تھا، اور میج سے نیکر شام تک ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا تھا ۔۔۔

اس طریقی بی است ہے ہی بری بات بہ ہے کہ اگر کوئی فض اس طریقے بی شائل نہ ہو تو اسکو میں طعنہ و یا جاتا ہے کہ اسکو حضور اقدی صلی اوللہ علیہ وسلم ہے محبت ممیں ہیے ورود و سمام کا محر ہے وغیرہ وغیرہ بیا طعنہ ویتا اور زیادہ بری بات ہے ۔ خوب سمجھ لیجے، ورود سیج کا کوئی طریقہ اس طریقے سے زیادہ برس نہیں ہو سکتا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہو، وہ طریقہ سے کہ ایک محابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ؟ حضور اقدین صلی اللہ رسول اللہ ؟ حضور اقدین صلی اللہ ملیہ وسلم نے جواب میں ورود ابر ایسی پڑھا اور فرما یا کہ اس طریقے ہے درود شریف براھا کرو۔

### نماز میں درود متریف کی کیفیت

ووسری همرف بید و کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ورود شریف کو نماز کا ایک حصہ بنایا ہے، لیکن نماز کے اندر سور ۃ فرتحہ کھڑے ،و کر پڑھی جاتی ہے ، سورۃ کھڑے ،و کر پڑھی جاتی ہے، لیکن جب درود شریف کا سوتی آیا ۃ فرویا کہ تشدد کے بعد حمیمان کے ساتھ ، ادب کے ساتھ استہ اقدیں سلی اللہ علیہ وسلم پر ورود شریف پڑھو۔

ہمرحان دیلے تو گھڑے ہو کر درود شریف پر صنا، بینے کر پڑھنا، کیٹ کر پڑھنا، ہرمالت میں در ہو شریف پڑھنا جائزے ۔ کیلن ان میں ہے کئی بیک فریقے کو خاص کر کے مقرر کر لینا، اور اسکے بارے میں یہ کمناک یہ مریقہ دو مرے طریقوں کے مقابلے میں زیادہ بمقراور افضل ہے ، یہ ہے بنیاد اور غلط ہے۔

کیا درود شریف کے دفت حضور تشریف لاتے ہیں؟
اور یہ طریقہ اس دفت اور زیارہ خلد ہو آیا جب ایک ساتھ لیک
خزاب مقیدہ مجی لگ ممیاہے، دویہ ہے کہ جب ہم دردہ شریف پاستے
ہیں تواس دفت حضور اقدی میں اللہ عید دسلم تشریف لات ہیں۔ یا
آپ کی دوج مہارک تشریف مان ہے ، اور جب آپ تشریف لارہے ہیں
قز فاہرے کے۔ آپ کی تفقیم اور تکریم میں کھڑے ہوتا جائے ، اسلے ہم

کھڑے ہو جاتے ہیں ۔۔۔

جائے یہ بات کہ حضوراقدس ملی اللہ علہ وسلم تشریف لائے بیں یہ کمان سے فابت ہے؟ کیا قرآن کریم کی آیت ہے، یا جعفور اقدس ملی افلہ علیہ وسلم کی کسی حدیث ، یا کس محانی کے قل سے علمت ہے؟ کسی بھی کوئی شوت نمیں، یہ حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بڑھی، اس کواگر غور سے بڑھ کیس توبات سجھ میں آ جائیگی، دو کہ:

ہریہ وینے کاارب

مجر ذرا تور لو كريس كريد درود شريف كيا چيز ہے؟ يد ورود

شریف لیک بدیر اور تحفد ہے جو بی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت س پیش کیاجارہاہ، اور جب سی بوے کو کوئی برمد دیاجاتا ہے تو کیااسکو يه كماما ال كر أب عارب محر تشريف ويمن، بم أب كي خدمت ين تحذیش کریں گے؟ یا سکے محر بیجا جابا ہے؟ ظاہرے کہ جس فنص کے ول میں این بوے کی عرت اور احرام ہوگا، وہ مجمی اس بات کو گوارہ نیس کریگا کہ وہ بڑے ہے ہے کہ آپ دیہ تبل کرنے کیلئے میرے محر آئیں، وہاں آگر بدیہ لے لیں \_\_ بلک وہ فخص بیشہ ب عاب كاك ياقي خد جاكر اسكوبرية بيل كرون، ياسم الي المائد كونيع كاكه ودادب اوداحزم كسائد اسكى خدمت من بدبدين دے ۔۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تواپیے نبی کریم ملی اللہ علیہ اِسلم کی خدمت میں ورود شریف باتھانے کیلئے یہ طرفت مقرر فرایاک آب کا امتی جمال کمیں بھی ہے، اسکویہ جن حاصل ہے کدوہ مرکار دوعالم ملی الشعليدوسلم كي خدمت عن بديية بيش كرس، الدر يحراس ورود شريف كر وصول كرك أب تك يتوات كيلي الله تعالى في اب فرش مقرر كر رکے ہیں، جونام لیکر منجاتے ہیں کہ آپ کے فلال احتی نے جو فلال جگه دستاب، آب کی خدمت می بدید بعجاب

به غلط عقبیرہ ہے

لیکن اسکے برطاف ہم نے اپی طرف سے میہ طریقہ مقرد کر لیا

ہے کہ ہم ورود شریف وہاں تک نہیں پنچائیں کے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ لینے کیلئے خود ہماری خدمت میں آتا ہوگا، جب آپ ہماری محمد میں آتا ہوگا، جب آپ ہماری محمد میں تشریف لائیں کے لواس وقت ہم ہیے جی کریں کے ۔۔۔۔ حالاتکہ یہ اوب اور تعظیم کے خلاف ہے کہ اپنے بڑے کو جیسے وصول کر لو وصول کر لو

لنداب تصور کر جب ہم برال بیٹے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی خدمت میں درود سیجے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں درود شریف کو لینے کیلئے خود تشریف لاتے ہیں، ادر چو کلہ خود ہماری محفل میں تشریف لاتے ہیں ہوجائے ہیں۔ یہ تصور حضور اقد می صلی اللہ علیہ وسلم کی عقبت شان کے بالکل مطابق میں، اسلے درود شریف ہیجنے کا یہ تصور اور بید طریقہ درست نعیں۔ چو طریقہ درست نعیں۔ چو طریقہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جایا ہے دہ طریقہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے جایا ہے دہ طریقہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے جایا ہے دہ طریقہ اللہ علیہ وسلم نے جایا ہے دہ سے در سے طریقہ اللہ علیہ وسلم نے جایا ہے دہ در سے خوالے ہوں کے در سول سیم نے در سے در سے در سول سیم نے در سے در سے در سول سیم نے در سیم نے در سے در سیم نے در

آہستہ اور اوب کے ساتھ درود شریف پڑھیں دوسری طرف قرآن کریم نے قرایا کہ جب حسیں اللہ تعالیٰ سے کوئی دعاکرنی ہو، یااللہ کازکر کرنا ہو قربتنا آ ھستکی اور عاجری سے کرد کے، اتابی زیادہ افضل ہوگا، چنانجے فرایا

#### "ادعوا يكم تضرعا و غفية"

(الاتراف-۵۵)

ایعن اپنے رب کو عابری اور آ هستگ کے ساتھ پکارو۔ اب درود شریف میں تم اللہ تعافی کو بلند آفازے پکاررے ہو، الملهم صل علی تحر" اے اللہ، محر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے ہے طریقہ درست تہیں، بلکہ بعثا آ هستگی کے ساتھ ادب کے ساتھ صنور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جھیس کے، انتابی افضل ہوگا۔ فہذا درود شریف جھینے کا پہ طریقہ ہے ۔ لیکن اگر کوئی فض اپنی طرف ہے کوئی طریقہ کمر کر درود شریف جھیم کا تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہندیدہ طریقہ تھیں ہوگا۔

## خالی الذهن ہو کر سویجئے

آبکل فرقہ بندیاں ہو گئی ہیں، اور اس فرقہ بندیوں کی دجہ سے
یہ صور تحال ہو گئی ہے کہ آگر کوئی مجے بات کے قوجی کان اسکو سننے کیلئے
تیار نبیں ہوتے، بیات ہیں کوئی عیب بحق کے طور پر نبیں کر رہا ہوں،
یکنہ درد مندی کے ساتھ ، دل سوزی کے ساتھ حقیقت حال بیان کرنے
کیلئے کہ دبا ہوں، اسلے اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، محض طعنہ
دبیرتا کہ ظاں فرقہ تو ورود شریف کا مشر ہے، ان کے دل میں تو حضیر
ملی افلہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ اس طرح طعنہ وہے سے بات

نسیں بنتی، اگر ورا کان کھول کر بات سی جائے اور یہ و بھھا جائے کہ حضیر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نقاضہ کیا ہے؟ تب جاکر حقیقت حال واسم ہوگی۔

تم بسرے کو نہیں پکار رہے ہو

ایک مرتبہ کی صحابہ کرام کمیں تشریف لے جارب سے تو انہوں نے رائے میں بلند آوازے ذکر کرنااور دھا کرنی شروع کروی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کرتے ہوئے قربا یا کہ آ ھستہی کے ساتھ دھا کرو، اور فرمایا کہ ،

"انكم لا تدعون اسم ولا غائبا"

الین تم بسرے کو نہیں بگار رہے ہو، اور تدائی وات کو بگار رہے ہوجو تم سے فائی ہے ، وہ تو تمہاری ہریات سنے والا ہے ، حتی کدوہ تمہارے ول جی گزرتے والے خیالات ہے ہمی واقف ہے ، اسلنے اسکو بگار نے کے لئے آواز زیاوہ بلند کر سنے کی شرورت نہیں، اسلنے اسکو آ هست کی اور ارب کے ساتھ بھارو ۔ بید طریقہ تعفیر الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلقین فرایا ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس طریقہ برعمل کرنے کی قریق عطا فرائے۔ اور ورود شریف کو اسکے صحح آواب کے ساتھ، اسکے احکام اور سست جات کے ساتھ اواکر نے کی توقی عطا فرائے۔ آواب کے ساتھ،

وآخر ومحاناان الجمد للدرب العالبين